

## يسُم اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْم نحمده و نصلي على رسوله النبي الصادق الامين

مخترم حضرات!

ریخ الا قل کا نورانی مہینہ، وہ مقدس مہینہ ہے۔جس میں سیدالطبین والطاہرین،سید
المسلین جناب احمریجتلی حضرت محم مصطفے اللہ واصحابہ وہارک وسلم اس ونیا میں جلوہ گرہوئے۔
المسلین جناب احمریخ الا قل تیری عظمتوں کوسلام، تیرے دامن میں اللہ کے مجوب کی ولادت باسعادت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ جومؤمنین کے دلوں کوروشن کررہے ہیں۔ میراایمان ہے باسعادت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ خواتی کا کتات کومتور کردیا۔ حضور بھی نودلور ہیں اور کہ نبی کریم بھی کی ولادت وباسعادت نے حقائق کا کتات کومتور کردیا۔ حضور بھی نودلور ہیں اور اس نور نے تمام عالم کونور علی نور کردیا۔ حضور نبی کریم بھی کی ذات مقدسہ کے بارے میں اللہ تعالی نے تر آن یاک بیس فرمایا۔

هُوَ الَّذِی اَرْسَلَ رَسُولُهٔ بِالْهُدی (سررانوبرایت بست است) ترجمه: وی ہے جس نے بھیجا پٹارسول ہدایت کے ساتھ ۔ یہاں حضور نی کریم ﷺ کو جھیجنے کا ذکر ہے۔

الله حضور تي لريم الله على المُوَّمِنِيْنَ إِذْبَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا (آل عران آيت ١٢٢)

رَجمه: الله على الْمُوَّمِنِيْنَ إِذْبَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا (آل عران آيت ١٢٢)

رَجمه: الله فَا اللهِ نُوَرَّ وَكِعَابٌ مُّبِيْنٌ وارس المحال ويجيعا

قَدْ جَآءَ مُحمُ مِنَ اللهِ نُورَّ وَكِعَابٌ مُّبِيْنٌ وارس المحال المحال ويجيعا

مَرجمه: من اللهِ نُورَّ وَكِعَابٌ مُبِيْنٌ وارس المحال ال

## بىم الله الرحن الرحيم ولصلوة والسلام عليك بارسول الله علي

نام كتاب : مقصود كا سنات

مؤلف : غزالى زمال حضرت علامه سيدا حرسعيد كاظمى صاحب عليه الرحمه

ضخامت : ۳۲صفحات

تعداد : ۲۰۰۰

مفت سلسله اشاعت : ۱۰۳

## جمعیت اشاعت امکسنّت پاکستان نورمجد کاغذی بازار، میشادر، کراجی -74000 نون:2439799

زیرنظر کتا بچه "مقصود کا کنات" حضرت علامه سیدا حرسعید شاه کاظمی علیه الرحمہ کی تھنیف ہے ساتھ بی دوورمضا بین بھی شامل اشاعت کے جارہے ہیں پہلامضمون" محمدرسول الله وظا کی نظر میں" اور دوسراسر کارکریم علیہ الصلوق والسلام کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں ہے۔ یہ جمعیت اشاعت المباسنت پاکستان کے سلسلہ مفت اشاعت کی 103 ویں کڑی ہے۔ امید ہے زیرنظر کتا بچہ قار کین کرام کے ملی دوق پر پورا انرےگا۔

نقط

داره

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ نُورِ اللَّهِ

ترجمہ: حضور الله فق عن نُورِ اللَّهِ

ترجمہ: حضور الله فقرمایا بی الله کے تورے پیدا کیا گیا ہوں ۔

بیدہاراعقیدہ ہے، ہمارامسلک ہے، ہماراغدہب ہے کہ حضور اللہ فور ہیں اور حضور الله اللہ کے توریح پیدا ہوئے۔

اللہ کے توریح پیدا ہوئے۔

اور حضور اللہ نے قرمایا : ۔

آنا أوَّلَهُ مُ خَلَقًا وَاخِوَهُمُ بَعُنَّا

ترجہ: میں سب سے پہلے پیدا ہوا اور سب نبول کے بعد آیا۔
حضور وہ نے اپنی اولیت کاذکر اور مقامات پر بھی فرمایا ہے۔ ایک حدیث بیل آیا ہے: ۔
کُنْتُ نَبِیًّا وَ ادْمُ بَیْنَ الْمَاءِ وَالطِّیْنِ

ایک اور ضمون اس حدیث کا تریش نی تھاجب آدم مُی اور پانی بیل تھے۔
ایک اور ضمون اس حدیث کا تریش شریف میں بروایت حسن ،امام تریش نے روایت کیا: ۔
قَالَ رَسُولُ اللہ کُنْتُ نَبِیًّا وَادَمُ بَیْنَ الْوُوْحِ وَالْبَحِسَدِ

ترجہ: فرمایا میں نی تھا اور آدم علیہ السلام ابھی جسداور روح بیل تھے۔

ترجہ: فرمایا میں نی تھا اور آدم علیہ السلام ابھی جسداور روح بیل تھے۔

لینی ان کی روح ان کے جسم میں واظل نہیں ہوئی تھی اُس وقت بھی میں نی تھا۔

لینی ان کی روح آن کے جسم میں واظل نہیں ہوئی تھی اُس وقت بھی میں نی تھا۔

بعض اوگوں نے بیکہا کہاس کا مطلب بیہ کہ جب آ دم علیالسلام کی روح ان کے بدن میں نہیں ہڑی تھی تو میں اللہ کے علم میں نہی تھا۔اب کوئی ان سے پوچھے کہ خدا کے بندو! کیا اس وقت حضور بھی ہی اللہ کے علم میں سے اور کوئی نہی اللہ کے علم میں سے اور کوئی نہی اللہ کے علم میں سے اور اگر حضور بھی کے علاوہ سب نہی اللہ کے علم میں سے تو پھر حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ اس لئے حققین نے صاف کہا کہ "محنث نیٹ و ادّم بَیْنَ الوّوْح وَ الْمَحَسَدِ " کامفہوم بیہ کہ میں مند نبوت پہلوہ کر تھا اور ارواح انبیاء کیم السلام کو نبوت کا فیض عطافر مار ہاتھا۔

میں مند نبوت پہلوہ کر تھا اور ارواح انبیاء کیم السلام کو نبوت کا فیض عطافر مار ہاتھا۔

ہما را مسلک ہے کہ حضور بھی مبدء کا نئات ہیں ، حضور بھی مخزن کا نئات ہیں ،

ہیں۔اوراس سے حضور ﷺ کے تشریف لانے کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے ایک اور مقام پرفر مایا۔ وَ مَا اَدْ سَلُنْکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِیْنَ و (سورة الانباء آید،) ترجمہ ۔ بیارے حبیب ہم نے آپ کوئیس بھیجا مگر سارے عالموں کے لئے رحم کرنے والا الابنا کر۔ لین نبی کریم ﷺ کی ذات مقدر ہتام کا نات کے لیے رحمت ہے اور حضور ﷺ تمام عالم کے لیے ہدایت بن کرتشریف لائے اور قرآن نے صاف کہا۔

حضور نی کریم ﷺ کی ولاوت یا سعاوت کامضمون جب ذبین میں آتا ہے تو تین چزیں اینے ساتھ لاتا ہے۔

- ا) خلقت محرى الله
- (۲) : ولادت محمدي الله
- (ア) بشتوكم とり

خلقت سےمراد ہے ساری کا تئات سے پہلے حضور اللّٰ کا پیدا ہونا۔ زبانِ بَدّ ت نے فرمایا! اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْدِیُ ترجمہ - سب سے پہلے اللّٰہ نَدْ رِپدا کیا۔

ایک جدیث من ارش بواند

یا جَابِرُ اَوَّلُ مَا حَلَقَ اللَّهُ نُوْدِ نَبِیکَ (رُوح العالی)
ترجمہ: اے جابر جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی وہ تیرے نی کا نورہے۔
حضرت اما محبد والف مانی سیدی شخ احمد سر ہندی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے محتوبات
شریف میں ایک حدیث نقل کی ہے اس کے الفاظ ہیں۔

4

وَمَاأَرُسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ،

یعنی:۔اے پیارے صبیب ہم نے آپ کوئیں بھیجا گرسارے عالموں کے لیےدم کرنے والا بناکر۔
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کے سارے عالموں میں اللہ کے سواسب کچھ شامل ہے
کہنیں ،زمین بھی ، آسان بھی ، فرش بھی ، عرش بھی ، ملک بھی ، فلک بھی ، تمام جواہر بھی ، اغراض
بھی ، عناصر بھی ، تمام عالم اجسام ، تمام عالم ارواح ، موالید ملاشہ ، عالم ظاتی ، عالم امر ، عالم تحت ، عالم
فوق ، کل کا تنات ، العالمین میں واضل ہیں اور اللہ تعالی فرما تا ہے۔

"ميرے يارے يل في آپ كومارے عالمول كے لئے رحمت بناكر بھيجا"

ميرے بيارے دوستوں ، اورغزيزوا

یہ بات ہمارے سامنے قرآن کی آیت میں ہے کہ آپ سارے عالموں کے لیے
رحمت ہیں اور رحمت مصدر ہے، اور فاعل کے معنی میں ہے۔ یعنی آپ سارے عالموں کے لیے
راحم ہیں، جوسارے عالموں کے لیے رحمت کرنے والے ہیں تو ایمان سے کہنا کہ سادے عالموں
کی حاجت ان کے وامن سے وابستہ ہوگی کہنیں، بے شک ہوگی۔

صاحب روح المعانى نے عارفین كا ایک تول نقل كيا ہے اور بير بتايا ہے كہ حضور ﷺ كے رحمة للعالمين ہونے كى كيا وجہ ہے؟

فرماتے ہیں وجہ بیہ کے حضور علیہ السلام اصل ہیں اور العالمین فرع ،اصل جڑکو کہتے ہیں اور فرع شاخ کو۔

اب بہ بتا ہے کہ بڑنہ ہوتو کیا شاخیں باتی رہیں گی ؟اگر درخت کی بڑسو کھ جائے، تو
کیا شاخیں ہری رہیں گی؟ بقینا نہیں۔ارے درخت کی بڑھے تو سارا کام ہوتا ہے، بڑھے کوغذا
کہنچاتی ہے اور بڑکی پہنچائی ہوئی غذا ہے ہے موٹی شاخوں میں پہنچتی ہے، ادر پھر چھوٹی چھوٹی
شاخوں میں پہنچتی ہے پھر چوں میں پہنچتی ہے اور پھر پھولوں اور پھلوں میں پہنچتی ہے، تو معلوم ہوا
کہ سارا تنااس بڑکا تاج ہے اور شاخیں اس بڑکی ہتاج ہیں اور ہر پداور ہر پھول اور پھل اس کا

حضور الله منشاء كا تئات بين اور جمع كنيد يجئ كرحضور الله تصور كا تئات بير-ايك مديث من آياب -

لَوُ لَاكَ لَمَا خَلَقُتُ الدُّنَيَا لِعَىٰ: ال پيارے حبيب تونه وتا تو مِس دنيا كونه بناتا۔ ايك حديث مِن آيا: ۔

لَوُ لا لَمَا حَلَقُتُ الافكلاكُ لينى: ميرے نى اگر تھے پيداكرنامقصود شہوتا تو ميں آسانوں كو بھى پيدائد كرتا۔ اور تغيير تسينى ميں ايك حديث نقل كى گئى: \_

لُو لِاكَ لَمَا اَظُهَرُتُ الرَّبُولِيَّةِ

یعن - بیارے اگر تو نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔
اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیا حادیث ضعیف ہیں، یہیں کہتے کہ ہماراعقیدہ ضعیف
ہے۔اور میں تو حضور نبی کریم ﷺ کے اول ہونے کا مضمون قرآن سے سجھتا ہوں۔ کیوں کہ اللہ
تعالی نے قرآن میں صاف فرمایا ہے:۔

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلْمِينَ و(سورة الانهاء آيت ١٠٤)

ترجمہ۔ بیارے حبیب ہم نے آپ کوئیس بھیجا مگر سادے عالموں کے لئے رجم کرنے والا بناکر۔
اب بتا ہے کہ سارے عالموں بیں سوائے اللہ کے سب کچیشائل ہے یائیں؟ ہم سے
جو پہلے تھے وہ بھی العالمین بیں شائل بیں اور جو ہمارے بعد آئیں کے وہ بھی العالمین بیں شائل
ہیں اور اب جو موجود ہیں وہ بھی العالمین بیں شائل ہیں ۔ تو بتا ہے کہ اللہ تعالی کے سواحضور کے
سب کے لیے رحمت کرنے والے ہیں کرئیس ہیں؟ ہیں اور ضرور ہیں۔

رحت معدد ہے اور راحم کے معنی میں ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ سید محود آلوی حفی بغدادی نے وَمَا اُرْسَلْنک اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ وَكاتر جمد كرتے ہوئے كھا۔

مخان ہے۔جب تک اس بڑکا فیض جاری ہے تو شافیں ہری ہیں اور اگر بڑ کا فیض فتم ہوجائے تو شافیں بھی سو کھ جا کیں گی۔جس طرح بڑکوشا خوں کے ساتھ طبعًا رحمت کا جذب دینا پایا جا تا ہے ای طرح حضور واللی ذات پاک میں العالمین کے ہرذر سے کے لیے رحمت کا جذب پا یا جا تا ہے۔

اب یہ بتا ہے کہ جڑ پہلے ہوگی یا شاخ ، یقینا جڑ پہلے ہوگی ۔ تو یوں کہے کہ شاخیں تو العالمین ہے اور جڑ حضور ﷺ پہلے ہوئے او رالعالمین بعد میں ۔ آب آپ یہ بتا کیں کہ شاخ کو جڑ کی حاجت ہے کہ نہیں؟ یقینا ہے ، تو یوں کہے کہ ساری کا نتات کو مصطفے ﷺ کی حاجت ہو اور حاجت والا حاجت ہے۔ اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جس کی حاجت ہووہ پہلے ہوتا ہے اور حاجت والا بعد کو ہوتا ہے۔ اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جس کی حاجت ہوں وہ پہلے ہوتا ہے اور حاجت والا کا کتات ہے۔ تمام کا نتات کو حضور ﷺ کی حاجت ہاس لیے حضور ﷺ بین اور حاجت والی کا کتات ہوں کہ کا کتات بعد میں ہوئی۔

میراتوایمان ہے کداگر حضور کھٹے ہوں تو کا نئات زندہ نیس رہ عمق ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بیکیاتصور ہے کہ دہ مرکز مٹی ہیں ال گئے (نعوذ باللہ)ارے وہ مرکئے تو ہم کیے زندہ رہ

8

نہیں اور عرش ہے، حضور بھی ہیں نہیں اور فرش ہے، تو سوال بیدا ہوتا ہے بیاتو حضور بھی کے عتاج ہیں تو اگر حضور بھی ہیں تو یہ کیے وہ گئے؟

ميرے دوستوں، عزيزو!

یں یمی بات آپ کے ذہن میں ڈالنا جاہتا ہوں کے ہم نے سمجھا بی نہیں کے مصطفیٰ اس کیا؟

مرے دوستو، عزیزو!

خدا کی تم حضور فی خدانیس ہیں، وہ خدا کے شریک نہیں ہیں، حضور فی خدا کے بیٹے نہیں ہیں، حضور فی خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ خدا اشریک ہے۔ خدا اشریک ہے۔ حضور فی نہ خدا ہیں نہ خدا کے شریک ہیں، ارے وہ تو خدا کے عبیب ہیں اور خدا کے عبدِ مقدی ہیں۔

اب آپ کہیں گے جب وہ عدمقد سیاں تو گلوق ان کے بغیر کیے رہ گئی ہی ہات آپ کو مجان ہوں کے اس سے رکھویا آپ کو مجان جات ہے کہ قرآن کی مے ان سب مسائل کو ہمار سے سائے رکھویا اور فرمایا۔

وَ يَصْوِبُ اللَّهُ الاَمْعَالَ لِلشَّاسِ (سرة الورة يده)
ليعن: الله وكول كي ليمثالين بيان كرتاب الله وكول كي ليمثالين بيان كرتاب الله كمتعلق الله كي بيان كي موكى مثالول كود يكهوا ورحقا كن كو مجهوء شيد تا ابراجيم عليه اسلام كمتعلق شاه في مان

وَكَذَٰلِكَ نُوِى ٓ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمْوَاتِ وَ الْآرُصِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْ قِنِيْنَ (سِرَالانام]عته2)

ترجمه: اوراى طرح بم ابرائيم كودكهات بيسارى بادشانى آسانون اورزين كى الرجمه: اوراس ليح كده عين اليقين والون بيس بوجائ -

سایدکوئی بیگان کرے کہ حضور کا سان کھتاج ہیں قواللہ تعالی نے فر مایا پیارے
پہلے آسان کو چھوڑ کردوسرے پر آجا تو آسان کا بھی جتاج نہیں ہے اور شایدکوئی بیہ جھتا کہ دوسرے
کھتاج ہیں۔اللہ نے فرمایا بیارے حبیب دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے پر آجا کہ لوگوں کو پہتہ چلے
کھتاج ہیں۔اللہ نے فرمایا بیارے حبیب دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے پر آجا کہ لوگوں کو پہتہ چلے
کہ بیددوسرے کا بھی جتاج نہیں ہے، چھرچو تھے پر بلایا، پانچویں، چھے، اور ساتویں پر بلایا، پھر عرش
پر بلایا، حضور دی جب عرش پر پہنچے تو شایدلوگ بیہ تھے کہ بیرعرش کے جتاج ہیں۔اللہ نے فرمایا
پیارے عرش کو نیچے چھوڑ دے تو او پر جلاآ۔

اگر جھے یو چھتے ہوتو ش ایک بات کہتا ہوں کہ حضور ﷺ وہاں گئے جہاں ندمکان تھا ندلامکان ۔ کیامطلب ہوا، مکان نیچر ہا، مصطفے ﷺ او پر ہوئے لا مکان نیچر ہا مصطفیٰ ﷺ او پر ہوئے لا مکان نیچر ہا مصطفیٰ ﷺ او پر ہوئے ۔ معلوم ہوا کہ جو کسی کامختاج ہواس کے بغیررہ نہیں سکتا ۔ اور ہمارے نی کریم ﷺ نہین کریم ﷺ نہیں ارے وہ تو زیمن کے عماج ہیں ارے وہ تو زیمن کے مختاج ہیں ارے وہ تو ممان کے مختاج ہیں ارک کا نتا ت کے مختاج ہیں۔ ماری کا نتا ت میں کی کامٹ کے مختاج ہیں۔ میں کا نتا ت کے مختاج ہیں۔

یہاں ایک فیہ پیدا ہوگیا کہ جو کس کامختاج ہودہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ پر عمدہ ہوا کامختاج ہے اور چھلی پانی کی مختاج ہے۔ پر عمدوں کو ہوا سے الگ کر دوتو پر ندے ہوا کے بغیر مر جا کے اس طرح اگر چھلی کو پانی سے الگ کر دوتو پانی کے بغیر مجھلی مرجائے گی۔

اگریہ بات ہے توشہ یہ ہے کہ معران کی رات حضور بھاساری کا نکات کو چھوڑ کر لامکان پر چلے کے بلکدلامکان کو بھی چھوڑ کراد پر چلے گئے۔ تو اگر یہ کا نکات حضور بھا کی تائی تھی تو یہ حضور بھے کے بغیر کیے رہ گئی؟ کیونکہ جو کی کامختاج ہوتا ہے دہ اس کے بغیر رہ ٹیس سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حضور بھی ہیں ٹیس اور زمین ہے، حضور بھی ہیں ٹیس اور آسان ہے، حضور بھی ہیں ٹیس اور پانی ہے، حضور بھی ہیں ٹیس اور آگ ہے، حضور بھی ہیں ٹیس اور ہواہے، حضور بھی ہیں ٹیس اور مير دوستواور عزيزوا

بیمصطفی کا کمال، بیر حضور بین کرداد است است کا آئینه ہیں۔ بین نہیں کہتا۔اے زبان نبوت تھے پر کروڑ دل درُ وداور سلام،

حضور الله فرمايا .

قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنُ رَائِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ یعن: جسنے جھے دیکھا اُس نے جن کودیکھا۔ میر دیٹ منفق علیہ ہے۔ بخاری میں بھی ہے اور سلم شریف میں بھی ہے۔ ہم حضور مشکو خدا کا شریک نہیں مانے ،ہم حضور مشکو خدا تعالی کا مثیل نہیں مانے ،ہم حضور مشکو خدا کا نظر نہیں مانے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ١

-.2.7

مير مير وستول ادرعزيزوا

ہم حضور الله وضدا كا جرنبيس مجھتے بعض لوگ كبدد يتے بيں كدتم تو حضور الله وخداك

اوراب پیارے حبیب اللے کے بارے می فرمایا:۔

إِنَّا اَرْسَلُنكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَلِيُرًا وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا (مرداح: ٢٥٥٥)

ترجمد ۔ پیادے حبیب ہم نے آپ کوٹا ہدینا کر بھیجا، ہم نے آپ کومبشر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کونڈ رینا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کواپی طرف اپنے عکم سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اے حبیب ہم نے آپ کومراج منیر بنا کر بھیجا۔

الله تعالى في مير عمر آقاح حضور پرنور الله كوسران كس كے ليے بنايا؟ يقيينا العلمين كے ليے بنايا؟ يقيينا العلمين كے ليے بنايا الله فرماتا ہے: ۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالِمِيْنَ نَذِيْرًا (سر، نراس المدار) ترجمها

ق بھائی جیسا احل ہوگا سراج مجی ویسائی ہوگا۔کوئی کی چھوٹے کرے کا چراخ ہوگا،
کوئی کی بڑے ہال کا چراخ ہوگا، پورے گھر کا چراخ ہوگا،کوئی پورے شہر کا چراخ ہوگا اورکوئی
پورے ملک کا چراخ ہوگا۔لیکن محمصطفا وہ گھ تو ساری کا نتات کے چراخ ہیں۔اب بتاہیے کہ
چراخ ایک جگہ ہوتا ہے اس کی کو ایک جگہ ہوتی ہے لیکن اس کی روشن کہاں تک جاتی ہے۔اسکی
دوشن چھوں پر ہوتی ہے اس کی روشن دیواروں پر مجی ہوتی ہے اوراسکی روشن زمین پر بھی ہوتی ہے
اب بیتوا کی جگرا کی روشن سب جگہ ہے۔

مير عددستون عزيزوا

میرے آتائے ناماد اللہ تو اس او بھولوکہ میرے آقافر آپ ہیں تو ان کارو تی اس کی رو تی ہے۔ اگر وہدیے کا چراغ موش پر ہے تو اس کی رو تی فرش تک جاری ہے۔ اگر وہ چراغ مکان میں ہے تو آگی رو تی لامکان تک جاتی ہے۔ اوراگر وہ چراغ لامکان میں ہے تو مکان تک اس کی رو تی جاری ہے تو جہاں اس کی رو تی ہو جان مطفیٰ میں موجد ہیں۔ اور جب موجد ہیں تو بیروالی پیمائی تیں ہوتا کہ ان کے بغیر کا نتا ہے زعم وہ سکے۔ بیل آئی آئی روشن سورج بیل کم ہوجانی چاہیے ، کیا آ ب اس بات کو مان لیس مے ؟ یقینا نہیں ما نیل مے ، آب دوسرا آ بیتہ رکھ دیں ، غیسرار کھ دیں ، لاکھوں بلکہ کروڑ دل شخصے دین پر بچھا دیں ، ہر آ بینہ بیل پوراسورج نظر آ کے گا ، گر و ہاں کوئی کی نہیں آ نے گی ۔ اگر کوئی بیہ کے نہیں صاحب کی تو ہو ہی گئی ۔ تو بیں اُن سے یہ پو چھتا ہوں کہ ایک دوشی رکھنے سے پچھی ہواورا گر بڑاروں لاکھوں شخصے رکھ دیے جا کیں تو سورج کا بالکل صفایا ہی ہوجائے اور سورج کا سازانوران آئیوں بیل شخصے رکھ دیے جا کیں تو وہاں کی نہیں آ نے گی ، حجب وہاں کی نہیں آ ئی تو بھائی اگر کروڑ وں شخصے بھی رکھ دیے جا کیں تو وہاں کی نہیں آ نے گی ، جب وہاں کی نہیں آئی تو پید چلا کہ شیشہ جوسورج کے بیچے رکھا ہے وہ سورج کا بجونہیں ہے اور سورج جواس میں چواس میں چکتا ہوانظر آ رہا ہے آ ب اس شیشے کے تورکو کیا کہیں گے ، سورج کا بجوہ کی جورج کا جلوہ کہیں گے ، کیونکہ نہ تو اصل سورج شخصے میں آیا اور نہ بی شیشہ سورج کا جاجہ ہیں ا

ميراية قاحضور يُرنور اللهافي أرمايا-

## أَنَّا مِرْأَةُ جَمَالِ الْحَقِّ يعنى مِن وحق كر جمال كا آئينهول\_

شیشے میں جونورنظرآئے گادہ آ قاب کا نورہوگا اور مصطفے ﷺ میں جونورنظرآئے گادہ خدا کا نورہوگا اور مصطفے ﷺ میں جونورنظرآئے گادہ خدا کا نورہوگا اور مصطفے ﷺ میں جونورکانہیں بلکہ خدا کا علم ہے جو قدرت حضور میں نظرآئی وہ حضور کی نہیں وہ خدا کی ہے۔ اگر حضور میں خدا کی قدرت کا ظہور نہ ہوتا تو یہ کیے ممکن تھا کہ جبل ابونتیں پر حضور ﷺ نے چا ندکوانگی کا ارشارہ فر ما یا اوراور چا ندکے دونکڑے ہوگئے۔ یہ حضور کی قدرت نہتی بلکہ خدا کی قدرت کا ظہور تھا۔

#### مير مدوستواور عزيزو!

ہمیں دین ملاتورسول اللہ کی زبان ہے، خُد اکی معرفت ملی تورسول کی زبان ہے، قرآن ملاتورسول کی زبان ہے، قرآن اللہ کا کلام ہونے کے باوجودوہ رسول

نورے مانتے ہو۔ تو بیٹنا نو رحضور ﷺ یا اتنا نورخدا میں کم ہوگیا۔ لہذاتم نے حضور ﷺوخدا کے نورے مان کرخدا کے نورکوناقص کردیا۔

## لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّابِاللَّهِ الْعَلِّيُّ الْعَظِيْمِ

عزيزان كراي!

ویکھئے میں بات تو تب ہوکہ جب خدا کا کوئی جز ہو۔ وہ تو جز سے پاک ہا اور جھے کہنے وہ جز بی نہیں بلکہ وہ تو کل ہے بھی پاک ہے۔ نہ خدا کو جز کہہ سکتے ہیں اور نہ گل کہہ سکتے ہیں۔ ہاں وہ بُوکا بھی خالق ہے۔ اورکل کا بھی خالق ہے۔ خود نہ بُوک ہے نہیں کہ اگر صدوث ہوگا ، اگر صدوث کہ کہ مان لیس تو تر کیب ہوگی اور جہاں تر کیب ہوگی دہاں صدوث ہوگا ، اگر صدوث ہوتا ، اگر صدوث ہوتا ہا گی کہ موتو خدا تعالیٰ کا وجود ختم ہوگیا۔ اور اگر ہم خدا کوگل مان لیس کے تب بھی یہی بات ہوگی۔

کیونکہ گل کے معنی تو یہ ہیں کہ بہت ہے اجزاء کو جمع کر لواورسب کو طالو۔ اجزء کے جموعے کا نام گل ہوتا ہے۔ اجزاء ہوں گے تو مجموعہ ہوگا اورا گر جموعہ خوا نام گل ہوتا ہے۔ اجزاء ہوں گے تو مجموعہ ہوگا اورا گر جموعہ خیاں ہے کہنا کہ کیا خدا کے اجزاء مانے پڑیں گے۔ ایمان سے کہنا کہ کیا خدا کے اجزاء مانے پڑیں گے۔ ایمان سے کہنا کہ کیا خدا کے این اوکہ خدا جی اگرا جزاء ہجموعہ ہیں تو گل کس کو کہو گے۔ اس لئے مان لوکہ خدا کی نیس، خدا تو ہر کل کا خالق ہے۔ ہرگل کو خدانے پیدا کیا، خدا جزنیس ہے بلکہ وہ تو ہر جزکا خالق ہے۔ اور ہر مجرکو کہ خدانے پیدا کیا۔ البندا حضور ہے شخدا کا بجرنیس ہیں۔

أب سوال پيدا موتا ہے كہ حضور على خدا كنور سے كيسے پيدا مو گئے، كول كه خدا كا نور قريمي بُرنبيس موا۔

می سمجھاتا ہوں ، دیکھے سورج آسان پر چک رہا ہے، آپ ینچ زین پرآ کیندر کھ دیں۔ ایمان سے بہتا کہ اس تھے میں روشن اور دیں۔ ایمان سے کہنا کہ اس تھٹے میں سورج چکتا ہوانظرا آسے گایا نہیں؟ اس آسے میں روشن اور آف کے یا نہیں؟ فورآ کے گایا نہیں؟ یقینا آسے گا۔ اب بتاسیے کہ اس میں جوروشن ہے وہ سورج کی ہے یا نہیں؟ اب ارکوئی ہے کہ کہنیں جناب میسورج کی روشن نہیں اگر میسورج کی روشن ہے وجتنی روشن اس

كاكها بواب، من بين كبتا قرآن كبتاب

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَوِيْمٌ (سروماري مَده) لَعَنْ - قر آن كلام مرائي ولرسول كريم كاب

اگررسول کریم که کرنه بتاتے توجمہیں کیا پہ چانا کہ کیا ہے۔ البذا خدا کے کلام کا جلوہ، حضور کے کلام میں ، اللہ تعالی کے علم کا جلوہ ، حضور کے کلام میں ، اللہ تعالی کی عدرت کا جلوہ، حضور کے کا میں ۔ حضور کے کا میں ، اللہ تعالی کی مع کا جلوہ ، حضور کے کی مع میں ۔

سجان الله اوه کیس کے جا بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور الله عمرائ سے والیس تشریف لائے تو حضرت بلال کے والیس تشریف لائے اور فر مایا ابلال تو وہ مل بتا جوتو کرتا ہے۔ جس نے جنت میں اپنے آ کے تیرے چلنے کی آ وازئ ہے؟ یہاں لوگوں نے کہا ، اگر حضور اللہ وہ کا تو آپ حضرت بلال ہے ہے کو لائے میں کیا جس حضرت بلال فی تو اینا کوئی ممل نہیں کیا جس کا حضور اللہ وہ کو اینا کوئی ممل کے کرنے سے حضرت بلال کے کہ میں مرتبہ بلا، اگراس ممل کا علم حضور کے کو نہ ہوتو عمل کرنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے۔ دراصل بات بیتی کہ بلال تم خودا پنے مُنہ سے کہوتا کہ اس ایمیت والے مل کا پیتہ چلے اور لوگوں کوشوق پیدا ہو۔ ایک نفیاتی بات ہے۔

حضرت بلال في نے كہا كہ برے آقاش تحسية الوضوجى پر هتا ہوں اور تحسية المسجد بھى پر هتا ہوں اور تحسية المسجد بھى پر هتا ہوں كہ جب حضور نى كريم في المسجد بھى پر هتا ہوں كہ جب حضور نى كريم في معراج پر تشريف لي ساتھ محكے تقے؟ يقينا نہيں محكے تقے اور جب محن نہيں تو چلے بھى نہيں تو چلے كى آواز پيدا منہيں تو وہاں تي نہيں اور جب تے نہيں تو چلے بھى نہيں ، اور جب چلنين تو چلے كى آواز پيدا منہيں ہوكى تو حضور في نے كيا نماع؟ تو يدكيا بات ہوكى ۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلال ﷺ زمین پرچل رہے تے حضور ﷺ نے وہاں اِن کی آ وازشن کی۔ آگریہ بات ہے تو یہی تمہارے لئے مصیبت ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ رسول ﷺ کو یارسول اللہ مت کہو، کیونکہ آپ دورے نہیں سنتے۔ تو بھائی جو جنت میں رہ کریہاں کی آ وازین

لے تو وہ یارسول اللہ کی آ واز کیے نہیں سنیں گے۔ گریہاں تو زیبن پر چلنے کی بات نہیں۔ حضور اللہ فرمارے ہیں اے بلال! میں تیرے چلنے کی آ وازا پنے کا نول سے سن رہا ہوں۔ بات تو جنت میں چلنے کی ہے اور حضرت بلال حضور اللہ کے ساتھ میے نہیں تو یہ کیا ہوگیا؟

اب میرے ذوق کی بات ہے کوئی مانے نمانے مجھے چھوڑ دیں۔ بات یہ کہ مدیث میں آتا ہے کہ جنت میں کوئی نی داخل نہ ہوگا جب تک حضور اللہ اللہ اللہ میں اور کی نی کی است داخل نہ ہوگا جب تک حضور اللہ کی است داخل نہ ہوجائے۔

حضور الله کی حدیث ہے:۔

أَنَا أو لُ مَنْ يَقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ يعنى سب سے يملے جنت كا درواز وكفكه الے والا ميں مول۔

اور حضور ﷺ بن گرائی افتی بات جنت میں جا کیں گے۔ حضورا پی افتی (ناقہ) پر سوار موں گے اوراس کی مہار بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ اَب ایمان سے کہنا کہ جس کے ہاتھ میں مہار ہووہ پہلے آگے ہوگا کہ نہیں؟ بقینا وہ آگے ہوگا۔ شاید آپ دل میں بیسو چیں کہ ہم سُنتے سے کہ حضور ﷺ ہی پہلے تو نبی بھی نہیں جا کیں گر کے ۔ تو سنے حضرت بلال میلے بہلے تو نبی بھی نہیں جا کی میار تجوڑ دیں پھردیکھیں بلال کیے جنت میں جاتے ہیں۔ حضور ﷺ ناقہ مواری پر سوار ہول کے ، حضرت بلال کے ہاتھ میں مہار ہوگی۔ بلال آگے آگ جسور ﷺ ناقہ سواری پر سوار ہول گے ، حضرت بلال کے ہاتھ میں مہار ہوگی۔ بلال آگے آگ جاتے ہوں کے جب جنت میں چلیں گو آواز پیدا ہوگی تو جوآ واز لاکھوں برس بعد پیدا ہوگی حضور علیہ السلام نے وہ پہلے من کی بیدا ہوگی حضور علیہ السلام نے وہ پہلے من کی بیدا ہوگی حضور علیہ السلام نے وہ پہلے من کی بیجان اللہ!

ميرے آقاآپ كى توت وسى پرلا كھول سلام وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاعُ الْمُعِيْن جن كنام يه بي (۱) الزوراء (۲) الروصاء (۳) الصفر اء (۳) البيعاء (۵) الكوم اور (۲) الشداد، المسلم و وتص (۱) الزنوق اور (۲) الفتن نيون : يايمي دوت (۱) المثوى اور (۲) المثنى حديد (چهوتا نيوه): تين ته (۱) البند (۲) البيعاء (۳) الغزه خود: دوته (۱) الموثح اور (۲) السيوع

متازاسائے میارکہ:۔

محر،احد،حامد مجمود، ماحی،حاشر، عا قب سلی الله تعالی علیه وسلم بعثت نبوت ( مکی زندگی )

اكتاليسوي سال كے يہلے دن اعلان نبوت فرمايا، وحى الى كانزول ہوا

(سن انبوت) سیدنا ابو بکرصد بی رضی الله عند، سیدناعلی المرتفنی رضی الله عند، ام المؤمنین خدیجة الکبری رضی الله عنها اور حضرت زید رضی الله عند نے ایمان واسلام کی سعادت حاصل کی۔

صدیق اکبررمنی الله عند کی دعوت پرعنان غنی ،عبدالرحل بن عوف ،سعد بن ابی وقاص بطلحه وزبیررض الله تعالی عنهم اجمعین نے اسلام قبول کیا۔

ارقم بن ارقم ، بلال حبثى ، صهیب روى اور حضرت سمیه رضى الله تعالى عنهم اجمعین فی اسلام کی سعادت حاصل کی ۔ ابوعبیدہ بن الجراح ، سعید ابن زید ، عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنهم اجمعین ایمان لائے اور شرف صحابیت حاصل کیا۔

دارارقم میں جوکوہ صفا کے دامن میں تھا، دین تعلیم وتربیت کے لیے بہلا مدرسہ فائم کیا گیا۔ عبال سے بہلا مدرسہ قائم کیا گیا۔ یہاں سے بوت تک چیکے چیکے لوگوں کواسلام کی تعلیم دی گئی۔

(سن انبوت) سے معلم کھلا دین سکھلایا جانے لگاء آ زمائشوں کا دروازہ کھلاء ساحروکا ان کے اس ان ان کا منے تام سے پکارے جانے گئے۔ جیتی چی ام جیل زوجہ ابولہب نے راہ میں کا نے

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللهَ وَ مَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُ ا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ٥ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ٥ خَذَا كَ بِعد خَذَا لَى مِن بُوحَمِين بررَ خَذَا كَ بِعد خَذَا لَى مِن مَوحَمَمِين بررَ خَذَا كَ بِعد تَمَهادا بِي نام آتا ہے خدا کے بعد تمهادا بی نام آتا ہے سيدالانبياء خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدالانبياء خاتم النبيين رحمة للعالمين محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايك نظر مين مُن سلى الله تعالى عليه وسلم ايك نظر مين آپ سلى الله تعالى عليه وسلم كالباس:

آپسفیدلباس بے حد پسند فرماتے ، زیادہ تردوئی کالباس پہنتے تھے صوف اور کمان کا لباس پہنتے تھے صوف اور کمان کا لباس بھی بھی بھی بھی بہن لیتے تھے۔ جند ، قباقم یض ، ازار ، عمامہ او پی ، چادر، حلہ ، موزہ بیسب آپ نے پہنے ہیں۔ بزر تگ کی یمنی چاور آپ کو بہت پسندتی جو یرویمانی کے نام سے مشہور تھی۔ مرخ لباس کومنع فرماتے تھے بھی کھی سیاہ عمامہ آپ نے باعد حاسب ٹو پی بہنا کرتے تھے اور اس عمامہ کے پہنے کی تاکید کرتے تھے۔

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كااسلحه: \_

تسلوارید: آپ کے پاس بہ تلواری تھیں جن کے نام یہ بیں (۱) ما تور (۲) عصب (۳) قلعی
(۴) التیار (۵) انحذه (۲) الرشوب (۷) المحدم (۸) القضیب اور (۹) ذوالفقار در التیار (۵) انحده دی تحق (۱) ذات الفضول الوہ کی ذرہ تھی جے آپ نے ایک یہودی کے پاس گردی رکھا تھا اور اس سے تین صاع جوابے اعیال کے لیے قرض لیے اس کے علاوہ (۲) بالوثیاع (۳) ذات الحواثی (۴) السعیده (۵) فضد (۲) البر (۷) انجان ۔ کسمانیس : چھیں

ازواج مطهرات: \_

ا-ام الرومنين مطرت خديجة الكبرى رضى الله عنها سه ٢٥ سال كى عرشريف مين تكاح فرماياس وقت حصرت خد يجدرضى الله عنها كى عرم ١٠ سال تقى سن ١٠ نبوت مين ان كا انقال موا-

۲\_ام المؤمنين حضرت سوده رضى الله عنها ين وانبوت مين تكاح فر مايا حضرت عمر رضى الله عنه كآخرا يام خلافت مين ان كانقال موا-

س- ام المؤمنين حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها ، بيد حضرت الويكر صديق رضى الله عنه كل صاحبزادى تفييس ين حضرت عائشه صديقة رضى الله عنه كل صاحبزادى تفييس ين احديث المراد و من الله عنه كل عليه و المراد المراد و المراد المراد كل المراد و المراد كل المراد كل الله تعالى عليه و المراد كل المراد كل المراد كل الله تعالى عليه و المراد كل المراد كل المراد كل المراد كل الله تعالى عليه و المراد كل المراد كل الله تعالى عليه و المراد كل المراد كل المراد كل المراد كل المراد كل المراد كل الله تعالى عليه و المراد كل الله كل المراد كل المرد كل المرد كل المراد كل المراد كل المرد كل المراد كل المرد ك

سمام المؤمنين حضرت حفصه رضى الله عنها ، حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كى صاحبز ادى تقيس سساه مين آپ نے تكاح فر ماياس ٢٥ هيل مدينة منوره ش انتقال موا۔

۵\_ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمدرضی الله عنها اس احد می حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے ان کا انتقال ہوا۔

ے۔ام المؤین حضرت زینب بنت چش رضی الله عنها ، مدینه منوره میں من مدین انتقال ہوا۔ المدند

۸\_ام المؤمنين حضرت جويريه رمنى الله عنها، ماه ربيج الاول سن ۵ ه ميس مدينه منوره ميس وفات ما كى ...

9 \_ ام المؤمنين حضرت ام حبيب رضى الله عنها ، حضرت الوسفيان رضى الله عند كى بيني بين ، ص هيس حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم في تكاح فرمايا ، ص ١٣٣ ه ميس مدينة منوره ميس انتقال بهوا - ام المؤمنين حضرت ميمونه رضى الله عنها ، ص ١٥ ه ميس "مقام سرف " ميس انتقال بهوا ، و بيس المراء و بيس

بچھائے، نماز پڑھتے ہوئے گردن مبارک میں چادر ڈال کر بل دیے گئے، حضرت میں بیادر ڈال کر بل دیے گئے، حضرت میں میں مندر شہید کیا گیا، حضرت زبیررضی اللہ عنہ کو کھور کی چٹائی میں لیسٹ کر کو ٹھری میں بند کر کے دھواں دیا گیا، بلال حبثی رضی اللہ عنہ کو گرم کرم بچھروں پر لٹایا گیا، پیروں میں ری با تدھ کر کھسیٹا گیا۔

(س ۵ نبوت) رجب کے مہینے میں انفرادی جمرت کا تھم ہوا، حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنداور حضرت مصرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم نے عبشه کی جانب ہجرت فرمائی۔

(س ٢ نبوت) ميل حضرت ممزه رضى الله عند في اور پهرتين دن كے بعد حضرت عمر فاروق رضى الله عند في الله عند في الله عند في الله الله عند في الل

(سن عنبوت) میں شعب ابی طالب میں نظر بند کیے ملے، قریش نے آپ برعرصہ حیات تک کرنے کا معاہدہ کیا، اوائل سن ۱۰ نبوت تک ہمد تنم کے مظالم ڈھائے گئے اور ایمان لانے والوں کویڈی طرح ستایا ممیا۔

(سن ۱۰ نبوت) میں شعب ابی طالب کی اسیری ہے رہائی کے بعد طائف کا سفر فر مایا ، دعوت حق میں جسم اطہر کولہولہان کرایا اورخون کے پیاسوں کے لیے ہدایت کی دعا فر مائی۔

(سن اانبوت) مں مدینه موره کے پہلے قافے نے ایمان کی دولت پائی۔

(سنا انبوت) میں سے المرجب بروز دوشنبه معراج عطا ہوئی پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی۔

(سن ۱۲ نبوت) میں ۲۲ صفر المظفر شب جھہ کوسید ناصد بی اکبر رضی اللہ عنہ کی معیت میں مکہ بہ عزم ہجرت چھوڑا۔ ن ولادت محدید میں: عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه كا انقال بي حضور صلى الله تعالی عليه وسلم كردادا تھے۔

سن ۱۱ ولا وت مجمد بیدین: پهلاسنرشام بغرض تجارت ابوطالب کی معیت میں سن ۱۵ ولا وت مجمد بیدین: حرب فجار میں شرکت اس جنگ کا مقصد کعبہ کی حرمت کا قیام تھا۔ سن ۲۲ ولا دت مجمد بیدین: دوسر اسفر پیغرض تجارت حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ۔۔

سن ۲۳ ولادت محدیدین خدیجرض الله عنها بنت خویلد سے نکاح عمر شریف ۲۵ سال ۲ مهینه ۱۰ یوم، مطرت خدیجرضی الله عنها کی عمر ۴۰ سال

سن ۳۵ ولادت محدیدین : خاند کعبین ایک معماری حیثیت سے حصد لیا، اور جراسود کے مسلے میں عرب قبائل کے باہمی اختلاف کا تاریخی فیصلہ کیا۔

س ۲۳ تا ۲۰ ولا دت مجربیش: زیاده وقت عار حرامیس گزرا

تعدادغر وات وسرایا....سسسسسس هسسس و هتک ۸ (اکیاس) جنغروات می نی سلی الله تعالی علیه وسلم شریک موسط ان کی تعداد ۲۲ ہے اور تر تیب حسب ذیل ہے:۔

(۱) غزدهٔ دوان یا ابواء (۲) غزدهٔ بواط (۳) غزدهٔ سنوان (۴) غزدهٔ ذوالعشیره (۵) غزدهٔ بدر
الکبری (۲) غزدهٔ تعیقاع (۷) غزدهٔ السویق (۸) غزدهٔ قرقه الکدر (۹) غزدهٔ غطفان یا
الکبری (۱۰) غزدهٔ احد (۱۱) غزوهٔ حمراوالاسد (۱۲) غزدهٔ بونضیر (۱۳) غزدهٔ بدرالاخری (۱۳) غزدهٔ
دومه المجدل (۱۵) غزدهٔ بون مصطلق (۱۲) غزدهٔ احزاب یا خندق (۱۷) غزدهٔ بوقریظه (۱۸) غزدهٔ
بولحیان (۱۹) غزدهٔ ذی فرده یا غابه (۲۰) غزدهٔ حد بیبید (۲۱) غزدهٔ خیبر (۲۲) غزدهٔ طاکف (۲۷) غزدهٔ
توک

آرام گاه ہے۔

اا\_ام المؤمنين حضرت صفيه رضى الله عنها من ٥ هيل انقال جوا-

۱۲\_ام المؤمنین حضرت ماریة بطیه رضی الله عنها، (حضرت ایرا بیم انهی کے فرزند تھے)محرم سن ۱۲ ه میں ان کا انتقال ہوا۔

عشره مبشره: \_

(۱) حضرت ابو بكرصديق (۲) حضرت عمر فاروق (۳) حضرت عثمان غن (۴) حضرت على المرتضى (۵) حضرت طلحه (۲) حضرت زبير (۷) حضرت سعد (۸) حضرت سعيد (۹) حضرت عبد الرحمٰن

(١٠) حضرت ابوعبيده رضى الله تعالى عنهم الجمعين

ئسپ نامہ:۔

سلسله پدری: محدرسول الله تعالی علیه وسلم بن عبدالله بن عبدالمطلب ، بن باشم بن عبد مناف بن صی بن کلاب -

سلسله مادري: محمد رسول الله تعالى الله تعالى عليه وسلم بن آمنه بن وجب بن عبد مناف بن زجره بن كلاب -

پھر یہاں ہے مشترک:۔ بن متر وبن کعب بن لوئی بن غالب بن نیر بن مالک بن التصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان عدنان جالیسویں پشت میں معزت اساعیل ذرج اللہ علیہ السلام کے نامور فرز تد تھے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام حضرت ابراجیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے۔

سيرت مقدس الصادق الامين: \_ انقال والدماجد: قبل نبوت قبل ولادت مباركه

س ۲ ولا دت محمد بيديس: والده ما جده كا انتقال ، آپ كى عمر شريف چيمسال تقى

22

بنات طيبات: ـ

(۱) حضرت زینب رضی الله عنها ، ان کے شو ہر حضرت ابوالعاص بن رہے رضی الله عند منظے ، ان کی صاحر ادمی حضرت الله عنها تعیس ۔ صاحر ادمی حضرت المدوضی الله عنها تعیس ۔

(۲) حضرت رقیدرضی الله عنها .....اور ..... (۳) حضرت ام کلثوم رضی الله عنها (ان دونوں کے سرتاج حضرت عثمان غنی رضی الله عنه تقے) حضرت رقیدرضی الله عنها کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی الله عنها ہے تکاح ہوا۔

(٣) معزت فاطمة الرّبرارض الله عنها (ان ك ثوبر معزت على الرتضى كرم الله تعالى وجمه الكريم عنه) اللهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِيْنَ طَهِّرَهُمْ تَطُهِيْرًا چيا: آپ كنوچيا عندان كنام بيرت ابن بشام من حسب ذيل بين:

(۱) حضرت جزه رمنی الله عنه (۲) حضرت عباس رمنی الله عنه (۳) ابوطالب (عبد مناف) (۴) ابولهب (عبدالعزیٰ) (۵) زبیر (۲) مقوم (۷) ضرار (۸) مغیره (۹) حارث

لیکن حضرت جمز ہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا ابد طالب ایمان تونہیں لائے مگر فدائی اور ناصر ضرور تھے۔اورا بولہب دشمنی میں ابوجہل سے کسی طرح پیچھے نہیں تھا،اس کا ثبوت سور ہ الی لہب ہے۔

يھو چھياں:۔

چر تھیں ، لیکن ایک پھو پھی حضرت صغید رضی اللہ عنہا بنت عبد المطلب نے اسلام قبول کیا ، ان کے فرز کد حضرت ذیع بیت الکبری رضی اللہ عنہا کے حقیق سیتے فرز کد حضرت ذیع بیت الکبری رضی اللہ عنہا کے حقیق سیتے اور سیدنا صدیق اکبروضی اللہ عنہ کے داماد منے اور آئیل حواری رسول ہونے کا شرف حاصل تھا ، ان کے علاوہ دوسری پھو پھر ل کے نام یہ بین:۔(۲) ام سیم المبیعا ، (بید حضرت عثان فنی رضی اللہ عنہ کی نانی تھیں) (۳) اردی (۷) عاتکہ (۵) ہور ۲) امیم، بعض مؤرفین نے اردی اور عاتکہ کے متعلق بھی کھا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرایا تھا۔

اکیای عروات اورسرایا می شهید اور آل مونے والوں کی مجموعی تعداد ایک برارا تھارہ (۱۰۱۸) افراد اوسط ساڑھے پارھ/121 عدد

مجموى نقصان كانقشددرج ذيل ب:

| نام فريق | اير   | زخي     | مقتول  | کل تعداد     |
|----------|-------|---------|--------|--------------|
| مسلمان   | . •   | 112     | rag    | <b>MAZ</b> " |
| مخالف    | ״ורמר | تامعلوم | ∠∆9    | 227          |
| ميزان    | arar  | 112     | . f+IA | 441.         |

### مدت قيام:

عالم و ندی میں ولادت مبار کہ ہے ہوم وفات تک ۲۳ سال ۳۰ ہوم یا ۲۲۳۳۰ دن ۲ مکنند، قیام فرما کر ۱۲ رکتے الاول سن ۱۱ ھروز دوشنبہ مطابق ۸ جون ۲۳۲ ، پونت چاشت سفر آخرت اختیار کرکے حجر وَ مبار کہ معزرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا میں قیام فرمایا۔

قيام مكم معظمه: ۵۳ سال، قيام مدينه منوره عالم دنيوى يس دن سال اور كنبد خطرى يس آج تك آرام فرمايين،

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ اللهُمَّ صَلِّمَ اللهُمَّ عَلَيْ

مدت تبليغ رسالت ونبوت:

آ تُع برارايك سوچين (١٥٢) يوم

فرزندان والانتار:

(۱) حضرت قاسم رضی الله عنه (۲) حضرت عبدالله رضی الله عنه (ان کالقب طبیب و طاهر تفا) (۳) حضرت ابراجیم رضی الله عنه الدينه منوره شي مجد نبوي كي بنيادر كلي-

سن اجرت میں: اذان کا تھم ہوا، کعبہ کرمہ قبلہ قرار پایا، رمضان المبارک کے روز فرض ہوئے، تین سوتیرہ اصحاب رسول رب العالمین نے رسول رب العالمین کی معیت میں غزوہ بدر میں، شرکت کی، ایک بزار کا تین تیرہ کیا، امت محمد بیصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرعون الوجہل مارا گیا۔

ن انجرت میں: زکوة فرض ہوئی، ماہ شوال میں غزوة احدیثی آیا، حضرت جزو رضی اللہ عنہ عمالتہ صلی اللہ عنہ عمالتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید ہوئے، زبان رسالت نے سیدالشہد او کا خطاب مرحمت فر مایا۔ من م جحرت میں شراب پینا حرام قرار دیا۔

س ۵ ہجرت میں: عورتوں کو پر دے کا حکم دیا گیا، آیت تجات نازل ہوئی۔ ماہ شوال میں غزوۂ خندق پیش آیا۔

سن ٢ جرت ميں: قريش سے تاریخی معاہدہ ہوا جوسلم عديبيك نام سے مشہور ہے۔اى كن ميں آب سلى اللہ تعالى عليه وسلم في الله وقت كے مشہور بادشا ہوں كے پاس سفيرروان فرائد، مائيس اسلام كى دعوت بيش كى۔

س مے بجرت میں: عروہ تیبر (ماہ محرم و ماہ صفر میں) ثمامہ رضی اللہ عندوالی نجد حبلہ رضی اللہ عند ، شاہ تمان رضی اللہ عنہ مروفز اعی رضی اللہ عنہ گور فرشام نے اسلام قبول کیا۔

سن ٨ جرت مين: فقح مكه (رمضان المبارك مين) عام معانى كا اعلان، غزوة حنين بعد فقح مكه ، خالد بن وليدرض الله عنه، عثان بن ابوطلحه رضى الله عنه، عرو بن عاص رضى الله عنه في منوره حاضر بهوكراسلام كى سعادت حاصل كرلى ، عكر مدرضى الله عنه بن ابوجهل مسلمان بوئ منوره حاضر بهوكراسلام كى سعادت حاصل كرلى ، عكر مدرضى الله عنه بخرت مين عامرضى الله عنه وكاتبوك بيش آيا ، هج فرض بهوا ، صديق اكبررضى الله عنه كو امير الحج مقر رفر مايا ، عدى ابن حاتم طائى اكيدروضى الله عنه ، والى دومة الجيدل ، ذى الكلاع رضى الله عنه بادشاه قبائل جمير في اسلام قبول كيا .

عهد نبوي صلى الله تعالى عليه وسلم كي مساجد: ـ

آ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مساجد کی تغییر بریمی پوراز ور دیا تھا اوراس امر کی تاکید فرمائی مختی کہ جومعلم ہووہ اپنے مرکز عبادت کے لیے ایک مسجد فوراً تیار کرے۔ آپ کے عہد مبارک میں بردی بوری آباد یوں میں ایک ایک مقام پر کئی گئی مساجد تھیں۔ صرف مدیند منورہ میں مجد نبوی کے علاوہ 9 مساجد تیار ہو چکی تھیں جن میں علیحدہ علیحہ ہیا نچوں وقت ٹماز ہوتی تھی۔

(۱) مىجد بنوه عمرو(۲) مىجد بنوساعده (۳) مىجد ينوعبيد (۴) مىجد ينوزريق (۵) مىجد بنوسلمه (۲) مىجد بنوغفار (۷) مىجد بنولا بىم (۸) مىجد ينوجه بينه (۹) مىجد بنو بياضه

آ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كيموذنين:

آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے جارموؤن تھے۔دولدینظیبہ بی ایک بلال بن رباح رضی الله عنداور ایک بلال بن رباح رضی الله عنداور ایک قبامی سعدالقراط اور ابو محذورہ الله عنداور ایک قبامی منی الله تعالی عنها مکہ میں الله تعالی عنها مکہ میں اوس بن مغیرہ حجی رضی الله تعالی عنها مکہ میں

خطابات متاز: \_.

رحمة اللعالمين، خاتم النبيان ، امام الانبياء، سيدولد آدم شفيج المدّنين ، طهر ، بليين ، مزل ، مدثر محمد ، احمد ، حايد محمود ، ماحى ، حاشر ، عاقب صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

بعد ہجرت(مدنی زندگی):۔

س اجرت میں: کم رکھ الاول دوشنبہ کے دن غارثورہ باہرتشریف لائے۔ ۸رکھ الاول دوشنبہ کے دن رونق افروز قباہوئے۔

۱۲۲ رائج الاول دوشنہ کے دن، تباہی چودہ ایم قیام کے بعد نورا فزائے مدید منورہ ہوئے، مدید منورہ ہوئے، مدید منورہ کا نام مدیول سے بیڑب تھا، اس بیڑب نے آپ کے قدمول کی برکت سے مدینة الرسول ہونے کا شرف حاصل کیا۔

كاتبان نبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \_

ويختابان:

وَالصَّحٰى وَالنَّلِ إِذَا سَجْى (سردَالتى آيت ١٠)

رُجمه به چاشت كاشم اوررات كى جب وه پرده و الله مرحمه به چارا الله على من مش وضح تير مه چرا أور فزاكى تشم من الله على من راز به تفاكه حبيب كى زلف ووتا كى تشم حب تاريس راز به تفاكه حبيب كى زلف ووتا كى تشم چرا باك مصطفى كابى ، كوالا أن مثل باله ، جمال اللي كا آئينه اورا نوار وتجليات كا مظهر ، رنگ كورامش چود وي كا جا ند

حسن خیرا سا نہ دیکھا نہ سا کہتے ہیں اگلے زمانے والے سن اہجرت میں : ایک لا کم ۲۳ ہزار شاگردوں (صحابوں) کوساتھ لے کر فریضہ جج ادا فرمایا اور اسلام کے تمام اصول سمجھا کرامت کو دواع کیا۔ خلقائے راشدین، مرت خلافت:۔

(۱) سیدناصدیق اکبررضی الله تعالی عنه: ۲۰ سال ۴۰ ون جمادی الاخری روز دوشنبه س۳ اه مطابق ۲۳ اگست س ۲۲۴ و میل انقال فر مایا ، حجرة ام المؤمنین حضرت عا تشرصد یقه رضی الله عنها الموسوم به گنبد خفری پهلوئے سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم هی مدینه منوره مین آرام فر ما بین - الموسوم به گنبد خفری پهلوئے سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم هی مدینه ۲۲ وی الحج س ۲۳ هدی فر کر کراسید تا عمر قاروت رضی الله تعالی عنه: - ۱ سال ۵۰ ماه ، ۲۳ وی ۲۲ وی الحج س ۲۳ هدی وقت حالت امامت میں الولولو فیروز مجوی نے تمله کیا - یم محرم س ۲۲ هدی انقال فر مایا - گنبه خضری پهلوئے صدیق اکبروشی الله تعالی عنه مین آرام گاه ہے -

(٣) حفرت سيدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه: ١٦ سال ١١١ يوم ١٨ ذی الحج س ٣٥ ه کوانتها کی مظلوميت کی حالت ميں شهبيد ہوئے جنت البقيع (بدينه منوره) آرام گاه ہے۔
مظلوميت کی حالت ميں شهبيد ہوئے جنت البقيع (بدينه منوره) آرام گاه ہے۔
(٣) سيدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه: ١٣ سال ٩٠ ماه ، ١ ارمضان السبارک من ۴٥ ه شي ابن ملجم كوف كے ہاتھوں فجر كے وقت جامع مجد كوفه ميں داخل ہوتے وقت شهيد ہوئے اور جامع مجد كوفه ميں داخل ہوتے وقت شهيد ہوئے اور جامع مجد كوفه ميں داخل ہوتے وقت شهيد ہوئے اور جامع مجد كوفه ميں داخل ہوتے وقت شهيد ہوئے اور جامع مجد كوفه ميں داخل ہوئے وقت شهيد ہوئے اور جامع مجد كوفه ميں داخل ہوئے وقت شهيد ہوئے اور جامع مجد كوفه ميں داخل ہوئے وقت شهيد ہوئے اور جامع مجد كوفه ميں داخل ہوئے وقت شهيد ہوئے دارہ وقت ميں داخل ہوئے وقت شهيد ہوئے دارہ وقت شهيد ہوئے دارہ وقت شهيد ہوئے دارہ وقت ہوئے د

ہجرت:۔

٢ ارتيخ الاول تن اهد مطابق ٢٦٨ من ٦٢٢ ء دوشنبه

ولادت بإسعادت: ـ

۱۲ یا ۹ رایخ الا دل روز دوشنبه بعد صبح صادق قبل طلوع آفاب ۱۱ ماه بیشین ۲۹۷۵ طوفان نوح علیه السلام کیم جیشی ۲۷۲ ساکل جگ ۲۰ ماه تفتم ۲۵۸۵ براجیمی علیه السلام ۲۰ ماه نیسال ۸۸۲ سکندری، کیم جیشه ۲۲۸ کری شمسی ۱۷ جون ۲۹۹ عیسوی

مقام ولادت: كدكرمه

سرمبادک:۔

آپ ﷺ کا سرمبارک برا اور نہایت خوبصورت تھا۔ آپ ﷺ کے سرمبارک بر اکثر بادل سایہ کے رہتے۔ سرکے بال گھنے، سیاہ اور بل دار، وَ الْیُلِ اِذَا سَجَی کی پھین چھوڑ دیتے توشانوں تک آجاتے اور چڑھالیتے تو کا نوس کی لوتک۔

> کیا بنا نام خدا اسری کا دولها نور کا سریہ سبرا نور کا ہر میں شہانہ نور کا

> > ببیثانی مبارک:۔

پیشانی کشادہ تھی اورا ندھیری رات میں روش چراغ کی طرح چیکتی جس سے درود یوار جگمگا اٹھتے۔ جس کے ماتھے شفاعت کا سپرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام

ابروئے مبارک ۔

آ کی بھنویں باریک، دراز اور کمانی دار، انتہائی خوبصورت تھیں، دونو ل ابروؤل کے درمیان ملکے بال تھے۔

تیرے ابرو کے تقدق بیارے بند کڑے ہیں مرفقاروں کے

چشمان مبارک:۔

مَا زَاعَ الْبَصَوُ وَمَا طَعْنَى (سِرَة الْجُمَ ابَدَا) ترجمد آكود كيف من بهك اور شجيكي -

آ کیس بوی سرگیس اورخوش تھیں جلالت کی چک اور مبت کی جھلک سے بھر پورتھیں۔ دات باری کو بے جاب دیکھنے والی۔ انتہائی خوبصورت، سفیدی نہایت سفید، سیابی نہایت سیاد،

لیکیں تھنی، لمی نہایت حین وجیل، پیٹوں پرجیسے مازاغ کاسرمدلگا ہو۔ سرگیس آ تکھیں حریم حق کے وہ مطلیس غزال ہے فضائے لامکاں تک جن کا رمنا نور کا

دست مبارک: ـ

إِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ وَّ اللَّهُ يُعْطِي

ترجمہ: بے شک اللہ دینے والا ہاور میں تقسیم کرنے والا ہول کف وست اور بازوے مبارک پڑگوشت ،زیشم اور دیباسے زیادہ نرم اور مشک وعبر

ے زیادہ خوشبودار تھے۔

ہاتھ جس ست اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پ لاکھوں سلام جس کو بار دو عالم کی پروا نہیں ایسے بازو کی توت پہ لاکھوں سلام

انگشت مبارک: ـ

رِ ق آگشت نبی جبکی تھی اس پر ایک بار آج تک ہے سیئر مہ میں نشان سوختہ

ناخن مبارك:\_

عید مشکل کشائی کے چکے ہلال ناخنوں کی بشارت پر الکھوں سلام دل سمجھ سے وراء ہے مگر یوں کہوں غنی راز وحدت پر الکھوں سلام

بہت ہی واضح ، آ واز ند بہت بلند کہ با گوار ہونہ بہت بست کہ سنا دشوار لطف بیہ ہے کہ دورونز دیک کے لئے کیسال فیض رسال ۔

جمة الوداع ميں ايك لا كھ صحابہ نے آپ كا ايمان افروز خطبہ يكسال سنا۔ ايك دن ممبر پرجلوه افروز ہوكر سامعين كو بيٹھ كرسننے كا تھم ديا تو حصرت عبدالله بن رواحه جوشہر مدينه بن عنم ميں تنے۔ وہيں من كر بيٹھ گئے۔

گوش مبارک:۔

شجُودَ الْقَمَرِ اَسْمَعُ

ترجمدين جائد كيجديكا وازن ليتابون

آپ کے ہردوگوش مبارک کامل اور قوت ساعت میں بے مثال تھے۔آپ ﷺ نے ایک مرتبہ فر مایا۔ جوسنتا ہوں ،تم نہیں من سکتے۔آپ آسان کی آواز اور چاند کے سجدے کی آواز ساعت فرمالیتے۔

بنی مبارک:۔

آپ کی ناک او نجی تھی۔شان لولاک ،عظمت کی علمبر دار ،سامنے کی طرف قدرے جھی ہوئی تھی۔درمیان میں کچھا بھارتھا۔

اد فی پنی کی رفعت په لاکھوں سلام

وہن مبارک۔

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُولِى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوْحِى (سورة الجُمْآء تارم)

ترجمہ: اوروہ اپنی طرف سے پچھ بولتے ہی نہیں۔ گروہ جوفر ماتے ہیں وقی الٰہی ہے۔

مندمبا رک فراخ اورخوبصورت ،معطر ، رخسا رمبارک ہموار و برابر ، و عمان مبارک موتبول کا خزاندروش و تابال \_ گفتگو کے دوران نور کی شعاعیں نگلتیں کہ دیواریں روش ہوجا تیں ۔

آ ہے کہ بھی جمائی نہیں آئی۔

يائے مبارك: ـ

غیرمتزازل،خوبصورت، زم چلنے میں باوقارو شبت تھے۔ طویل فاصلے جلد طے فرماتے ۔ پھر پرد کھدسیتے تو ووہ زم شل موم ہوجاتا، ریت پرد کھنے تقش بن جاتا ہو ا ایک ہی تھوکر میں اُحد کا زلزلہ جاتا رہا

بی قدم بیت الله شریف، بیت المعود، سدرة النتهای اور عرش پر پنچے۔ بیمبارک قدم قیام شب میں متورم ہوجاتے۔ ان ہی قدموں پر روح القدس اپنی کا فوری پیشانی مل کرآپ کو نیند سے بیدار کیا کرتے۔ سبحان الله

تاج روح القدس کے موتی جے سجدہ کریں رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایزیاں

پینہ پاک۔

آب زر بنآ ہے عارض پہ پینہ لور کا معصب اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا

زبان مبارك: ـ

آپ کی زبان فیض ترجمان فصاحت وبلاغت کی آئیندداراور حق وصدافت کی علمبردار مقی ، آپ کے مکا تیب ومناشر کوشرو آفاق مقبولیت حاصل ہے۔ از آوم تااین دم کسی انسان کے کلام کوالی ہم گیریت نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کا کلام مختفر مگر جامع ، شیریں ایسا کہ دلوں میں اتر تاجاتا تھا۔

آ وازمبارك:

آپ کی آ دازاتی بیاری اورول پندھی کدمنے پھول جھڑتے۔سامعین ہمتن گوش جوکر سنتے۔ سننے دالے کی خواہش ہوتی کدسر کا رضوفشانی فرماتے رہیں۔ایک ایک لفظ جدا جدا

# جعيت اشاعت المسنّت بإكستان كى سرگرميال

هفت وارى اجتماع: \_

جمعیت اشاعت البسنت پاکتان کے زیراجتمام ہر پیرکو بعد نمازعشاء تقریبا • ابیج رات کونورمسجد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس سے مقتدر و مختلف علمائے البسنت مختلف موضوعات برخطاب فرماتے ہیں۔

مفت سلسله اشاعت: ـ

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتدر علمائے المستنت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقتیم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات نور مجد سے رابطہ کریں۔

مدارس حفظ و ناظره: \_

جعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قر آن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

ورس نظامی:۔

جعیت اشاعت المسنّت پاکتان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کلاسیں بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ در جول کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

كتب وكيت لاتبرين:

جمعیت کے تحت ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے اہلسنّت کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور کیسٹیں ساعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات رابط فرمائیں۔

گردن مبارک:-

آپ گاردن مبارک گویا چاندگی اصرا تی تھی۔ جس میں نہریں ہیں شیر وشکر کی رواں اس گلے کی نصارت پہ لاکھوں سلام دوش ہر دوش ہے جن سے شانِ شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام

ىيىنەۋشكىم مبارك:-

اً لَهُمْ نَشُوَحُ لُکَ صَدُرکَ (سودةالانشران آعنه) ترجمه کیاجم نے تمہاراسینه کشاده ندکیا-آپ کاسینه کشاده اور آپ سواء البطن والصدور تصحیحی آپ کا سینه جوشکم برابر

وبموار تقي

کل جہاں ملک اور جو کی روثی غذا اس شکم کی قناعت یہ لاکھوں سلام

یشت مبارک:۔

روئے آئینہ علم پشت حضور پشتی قیر ملت پہ لاکھوں سلام.

فختم شد

## امام احدرضاخان فاضل بريلوي رحمته الله عليه

پیارے بھائیو!تم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو بھیٹریئے تمہارے چاروں طرف ہیں یہ جاہتے ہیں کہتمہیں بہکا دیں تمہیں فتنے میں ڈال دیں تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں ان سے بچواور دور بھا گو دیو بندی ہوئے ،رافضی ہوئے ،نیچری ہوئے ،قادیانی ہوئے ،چکڑ الوی ہوئے ،غرض كتنے ہى فتنے ہوئے اوران سب سے نئے گاندھوى ہوئے جنہوں نے ان سب كو این اندر لے لیابیسب بھیڑئے ہیں تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم ،رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں حضور سے صحابہ روشن ہوئے ،ان سے تابعین روشن ہوئے ، تابعین سے تبع تابعین روش ہوئے ،ان سے اسمہ مجہدین روش ہوئے ان سے ہم روش ہوئے اب ہم تم سے کہتے ہیں بینورہم سے لے لوہمیں اس کی ضرورت ہے کہتم ہم سے روثن ہودہ نور بیہ ہے کہ اللہ ورسول کی سچی محبت ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اوران کے دشمنول سے تھی عداوت جس سے خدااور رسول کی شان میں اونی تو بین یاؤ پھروہ تمہارا کیا ہی بیارا کیول نہ ہوفورا اس سے جدا ہو جاؤجس کو بارگاہ رسالت میں ذرامجی گتاخ دیکھو پھروہ تہارا کیساہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو ،اپنے اندرسے اسے دودھ سے کھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ (وصايا شريف ص ازمولا ناحسنين رضا)